استاذ المحدثين و الفقهاء امام محمد ررح پر زبير على زئى كى امام كى بن معين رح سے پیش كردہ جروحات كا شخفیقی

خائزه المنظر ا



محرص طارق الماتريدي

9

عافظ محمد سفيان قاسمي حفظه الله تعالى

\*منجانب

\*محمد محسن طارق الماتريدي\*

\*9\*

\*حافظ محمد سفيان قاسمى حفظه الله تعالى\*

قسط نمبر

امام محمد بن حسن الشیبانی رحمه الله تعالی فقه حنفی کے عظیم سپوت اور امام المسلمین امام المحدثین و الفقهاء امام اعظم امام ابوحنیفة نعمان بن ثابت الکوفی رحمه الله تعالی کے مایہ ناز تلامذہ میں سے ہیں فقه حنفی پر آپ کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے فقه حنفی کو کتابی صورت میں لکھ کر پوری دنیا کو اس سے روشناس کرایا

▲ ▲ دت صحیح قول کے مطابق 132 ھجری اور

آپ کی ولادت صحیح قول کے مطابق 132 ھجری اور وفات 189 ھجری میں ہوئی

آپ کی فقه حنفی پر لکھی ہوئی مشھور کتب مندرجہ ذیل ہیں

الجامع صغير

\_\_2جامع کبیر

\_\_3سیر صغیر \_\_\_4سیر کبیر

\_\_5المبسوط

| الزيادات                     |
|------------------------------|
| 7 كتاب الحجة على اهل المدينة |
| 8كتاب الاثار                 |

ومؤطاء امام محمد رح

**1** الاكتساب

غیرمقلد عالم زبیر علی زئی صاحب اور اس کے ہمنوا اشخاص نے جہاں امام ابو حنیفة وامام ابو یوسف رحمهما الله تعالی پر تنقید کی ہے وہاں امام محمد رحمه الله تعالی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور تنقید کا مقصد ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ان ائمہ کرام رحمهم الله تعالی کا احترام نکل جائے اور لوگ فقه حنفی پر عمل ترک کردیں

(لیکن بقول شاعر

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا) ثقاهت امام اعظم و صاحبین رحمھمم اللّٰہ تعالی اور ان پر کی گئ جروحات کے جواب میں تفصیل کے لئے ویسے تو بہت کتب لکھی گئ ہیں لیکن بندہ کی نظر میں

( 🔲 1علامہ زاہد الکوثری صاحب کی کتاب تانیب

الخطیب مولانا و حافظ ظهور احمد الحسینی صاحب کی دو کتابیں کتابیں اعظم رحمه الله تعالی کا محدثانہ مقام

و [تلامذہ امام اعظم ابوحنیفۃ رحمہ اللّٰہ کا محدثانہ مقام) مقام) زبیرعلی زئ صاحب کی جروحات کے جواب پر حرف

آخر ہیں نیٹ پر تینوں کتابیں بحمد الله تعالی موجود ہیں آپ احباب تفصیل کے لئے ان کتب کی طرف رجوع کرسکتے ہیں ابتداء و مختصرا ہم امام محمد رحمه الله تعالی کی جروحات کا جواب لکھتے ہیں بتوفیق الله تعالی و عونه

قارئین کرام زبیر علی زئی صاحب نے امام محمد رحمه الله تعالی پر کل 10 محدثین سے جروحات پییش کی ہیں ہم ان شاء الله تعالی ان جروحات کا تفصیلی و تحقیقی جائزہ پیش کرتے ہیں

سب سے پہلی جرح یحی بن معین رحمہ اللہ تعالی سے پیش کی ہے اور تین جرحیں پیش کی ہیں فی الحال کے مضمون میں یحی معین رحمہ اللہ تعالی کے حوالے پیش کردہ سب سے پہلی انشاء اللہ تعالی جرح کا ہم تحقیقی جائزہ پیش کرتے ہیں

\*چنانچہ زبیر علی زئی صاحب ماھنامہ الحدیث شمارہ نمبر 7 صفحہ نمبر 15 تا 17 تاریخ ابن معین روایة الدوری 1770 کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ\*

\*قال یحی ابن معین محمد بن الحسن لیس بشئ\* \*کہ یحی بن معین رحمہ الله تعالی نے فرمایا کہ محمد بن حسن کوئی چیز نہیں ہے\*

جواب!!

اولا!! قارئین کرام امام یحی بن معین رحمه الله تعالی نے امام

محمد رحمه الله تعالی کے بارے میں جو (لیس بشئ) فرمایا وہ خود غیرمقلدین کے نزدیک بھی اقوال جرح میں سے نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی زیاده احادیث بیان نہیں کرتا چنانچہ

[ ازبیر علی زئی صاحب کے ذھبی العصر شیخ عبدالرحمان المعلمى صاحب غيرمقلد لكهتے ہيں كہ \*ان ابن معين قد يطلق كلمة ليس بشئ لايريد بها التضعيف و انما يريد قلة الحديث\*

\*التنكيل ص 422\*

\*کہ بیشک ابن معین رحمه الله تعالی بسا اوقات لیس بشئ کا کلمہ بولتے ہیں اس سے مراد راوی کا ضعف بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ راوی کم احادیث بیان کرتا ہے\*

\*و قال ابن معین لیس بشئ و هو کثیرا ما یقول هذا فی من قل حديثه\*

\*التنكيل ص 422 و 423

\*امام یحی ابن معین رح نے لیس بشئ فرمایا اور اکثر ابن معین رح یہ کلمہ اس راوی سے متعلق فرماتے ہیں جو راوی کم احادیث بیان کرتا ہو\*

\_ 2غیرمقلدین کے استاذ العلماء ارقام فرماتے ہیں کہ

\*ابن قطان رح نے کہا کہ امام ابن معین رح نے جو یہ کہا ہے لیس بشئ (یہ راوی کچھ نہیں ہے) اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ راوی بہت روایتیں بیان نہیں کرتا\*

\*خير الكلام ص 45\*

\_ 3عبدالرحمان مبارک پوری غیر مقلد لکھتے ہیں کہ \*جب یحی بن معین رح کسی راوی کے بارے میں لیس بشئ کہیں تو اس لفظ سے ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ راوی ضعیف ہے بلکہ اس لفظ سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حدیثیں تھوڑی ہیں یعنی اس نے زیادہ حدیثیں روایت نہیں کی ہیں پس عبداللّٰہ بن عمار (وغیرہ) کے بارے میں جو انہوں نے لیسو بشئ کہا ہے سو اس لفظ سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ حدیثیں مروی نہیں ہیں لیکن اس لفظ سے ان لوگوں کا ضعف ہرگز ثابت نہیں ہوتا\* \*پھر مبارکیوری صاحب نے حافظ ابن حجر امام ابن القطان الفارسی اور حافظ سخاوی رحمهم الله تعالی سے نقل کیا ہے کہ امام ابن معین رح کا قول لیس بشئ موجب ضعف نہیں ہے\* \*مقالات مباركيورى صفحہ 227 و 228

لھذا خود غیرمقلدین علماء سے ثابت ہوگیا کہ لیس بشئ کا مطلب راوی پر جرح نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب راوی کا قلیل الروایت ہونا ہے اور یہ چیز کچھ عیب نہیں ہے کیونکہ خود امام یحی ابن معین رحمه الله تعالی باوجود کثیر الحدیث ہونے کے قلیل الروایت تھے

\*چنانچہ امام محمد بن سعد رح ان کے بارے میں لکھتے

\*الطبقات الكبرى جلد 7 صفحہ 253\*

\*امام یحی ابن معین رحمه الله تعالی سب سے زیادہ احادیث لکھنے والے تھے اور وہ کثرت حدیث کے ساتھ مشہور تھے لیکن ان کا احادیث بیان کرنا نہ ہونے کے برابر تھا\*

# 

\*ثانیا\*!!

اگر اس کلمہ کو اقوال جرح میں سے ہونا تسلیم بھی کرلیا جائے تو پھر بھی باقرار غیرمقلدین

1 یہ غیرمفسر جرح ہے

2 امام یحی ابن معین رحمه الله تعالی جرح میں متشدد و متعنت ہیں

چنانچہ

\* 1 غیرمقلد عالم ارشاد الحق اثری صاحب ایک راوی پر وارد امام یحی ابن معین رحمه الله تعالی کے مذکوره الفاظ کے جواب میں لکھتے ہیں\*

\*مزید برآں سوال یہ ہے کہ لیس بشئ اور لیس حدیثہ بشئ کو جرح مفسر کس نے قرار دیا ہے اور اس میں سبب جرح کونسا ہے اور یہ مت بھولئے کہ امام یحی ابن معین رح جرح میں متعنت و متشدد ہیں\*

\*توضيح الكلام صفحہ 497

\*نیٹ کے نسخہ میں صفحہ 453 و 454\*

\* 2 دیگر علماء غیرمقلدین مثلا عبدالرحمان مباکپوری صاحب محمد گوندهلوی صاحب ابراهیم سیالکوٹی صاحب نے بھی امام یحی بن صاحب نے بھی امام یحی بن معین رح کے جرح میں تشدد و تعنت کا گلہ کیا ہے\*

\*اور غیرمقلد عالم محمد گوندھلوی صاحب نے لکھا ہے کہ\*

\*جرح کرنے والا اگر متعنت و متشدد ہو تو اس کی توثیق تو معتبر ہے مگر جرح معتبر نہیں\*

\*خيرالكلام صفحہ 46\*

\*فياللعجب و لضيعة العلم و الادب



# التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل

61- ثعلبة بن سهيل التميمي الطهوي. راجع (الطليعة) ص 78- 81، وما ذكرته هناك من أن ابن معين قد يطلق كلمة «ليس بشيء» لا يريد بها التضعيف وإنما يريد قلة الحديث ترى مستنده في ترجمة عبد العزيز بن المختار من (مقدمة الفتح) وترجمة كثير بن شنظير من (تهذيب التهذيب) ويعترف به الأستاذ كما ستراه في الترجمة الأتية.

62- جراح بن منهال أبو العطوف. في (تاريخ بغداد) (13 / 406) من طريق «سلمة بن سليمان يقول قال رجل لابن المبارك ... سلمة بن سليمان يقول: قال رجل لابن المبارك: أكان أبو حنيفة عالما؟ قال: لا ما كان بخليق لذاك ترك عطاء وأقبل على أبي العطوف» قال الأستاذ ص 128 «فيه انقطاع ومجهول لأنه لم يبين أنه سمع الرجل يقول وأنه حضر القصة كما لم يبين من هو هذا الرجل ... ثم من الغريب أن يزعم زاعم ... مع أنه ما من مسند من المسانيد السبعة عشر المؤلفة في أحاديث أبي حنيفة إلا وفيه روايته عن عطاء بكثرة وأما أبو العطوف ... فهو متأخر الوفاة عن أبي حنيفة بنحو ثماني عشر سنة وقد قلت رواية أبي حنيفة عنه جدا ولا مانع من الرواية عنه قبل طروء الغفلة، وقد ذكره أحمد بالغفلة فقط وقال

ابن معين: ليس بشيء وهو كثيرا ما يقول هذا فيمن قل

(جزد/صفحة 1 422 م (الرقم) م

حديثه ومن ظن بأبي حنيفة أنه لا يميز بين من به غفلة أو تهمة فقد ظن باطلا وأبو حنيفة يكثر جدا عن عطاء .... بل ليس بين شيوخه بعد حماد بن أبي سليمان من يكثر عنه قدر إكثاره عن عطاء. وأما أبو العطوف فرواياته عنه كلها لا تزيد على نحو خمس روايات ... »



422 ° 423

۵

منكر كالفظ مجمى ايسے راوى ير بھى بولا جاتا ہے۔ جو صرف ايك روايت كا راوى مو-مجھی ثقہ کو بھی مظر کمہ دیتے ہیں۔ جب ضعیف رادیوں سے مظر روائتیں بیان کرے۔ ہر منکر روائتیں بیان کرنے والا ضعیف نہیں ہو تا۔ مجمی فرد صدیث کو منکر کمد دیتے ہیں۔ جب اس کا کوئی متابع نه ہو۔ آگر چه فی نفسه صحیح ہو۔ بعض جگه نقات کی مخالفت مصر نہیں ہوتی یعنی اس سے (راوی) مطلقاً مجروح نہیں تھرتا: (الرفع والتحمیل ص ۱۱۳)

اگر امام بخاری کمی روای کو منکر الحدیث کمیں تو اس سے روایت کرنا (ان کے ہال) جائز شیں۔ امام احمد اور اس قتم کے لوگ سمی کو محر کمیں تو اس سے بید لازم نہیں آتا کہ

وہ قابل احتجاج شیں ہے۔

ابن قطان نے کما ہے کہ امام ابن معین نے جو یہ کما ہے۔ لَیْسَ بِشَنی (یہ راوی کچھ شیں) اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ راوی بہت روائتیں بیان شیس کر کا۔ کمی راوی کے متعلق ضعیف کالفظ مجمی دو سرے راوی کے لحاظ سے بھی بولتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس سے کم مرتبہ ہے امام ابن معین جب کی راوی کو بید کمیں۔ کہ لینس بِه

# خيرالكلام في وجوب فاتحه خلف الامام كي ﴿ 46 ﴿ 46 ﴿ 46 ﴿ 46 ﴿ 46 ﴾

بَاسْ (اس مِن كوئى خرابي شيس) تو وه ثقه بو تا ب- (الرفع والتكميل ص ١٥)

عثان داری کتے ہیں۔ میں نے امام ابن 🐧 🐞 🐞 🧑 متعلق يوچما تو فرمايا لَيْسَ بِهِ بَاسْ (اس مِن كوزَ یہ اچھاہے یا سعید مقبری تو فرمایا سعید زیادہ تھ

جال کمیں جرح و تعدیل کے آئمہ ہے طرح تطبیق دیمی جاہے۔ جرح کرنے والا اگر ہے مگر جرح معترضیں۔ علامہ ذہبی نے میزان متشددين من ابو حاتم' نسائي' ابن معين' ا جب سس عداوت یا غصه کی وجہ سے ج وجہ ہے کہ امام مالک نے جو مغازی کے امام مج الدُّجَاجِلَةِ (وجالوں مِن سے ایک وجال ہے): مالک کابیہ قول منافرت کی وجہ سے ہے۔ تو اس





## الطبقات الكبرى ط العلمية



ويكنى أبا زكرياء. وقد كان أكثر من كتاب الحديث وعرف به وكان لا يكاد يحدث. وتوفي بمدينة الرسول - صلى الله علية وسلم - وهو متوجه إلى الحج.

# 3571- زهير بن حرب بن أشتال.

من أهل نسا. ثم عربت أشتال فجعلت شداد.

ويكنى أبا خيثمة. وهو مولى لبني حريش بن كعب بن عامر بن صعصعة العامري.

روى عن جرير بن عبد الحميد وهشيم وسفيان بن عيينة وابن علية وعبد الله بن وهب والوليد بن مسلم وغيرهم من الكوفيين والبصريين والحجازيين وصنف المسند وكتب صنفها. وتوفي ببغداد في شعبان سنة أربع وتلاتين ومائتين. وحضره خلق كثير. وهو تقة ثبت.

# 3572- خلف بن سالم المخرمي.

ويكنى أبا محمد مولى المهالبة. وقد كان صنف المسند غن ذسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكان كثير الحديث. وقد كتب الناس عنه. وتوفي ببغداد في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

## 3573- أحمد بن محمد بن حنبل.

رضي الله عنه. ويكنى أبا عبد الله. وهو ثقة ثبت صدوق كثير الحديث. وقد كان امتحن وضرب بالسياط. أمر بضربه أبو إسحاق أمير المؤمنين على أن يقول القرآن مخلوق فأبى أن يقول. وقد كان حبس قبل ذلك فثبت على قوله ولم يجبهم إلى شيء. ثم دعي ليخرج إلى الخليفة المتوكل على الله. ثم أعطي مالاً فأبى أن يقبل ذلك المال. وتوفي يوم الجمعة ارتفاع النهار. ودفن بعد العصر.

ج 7 ص 253



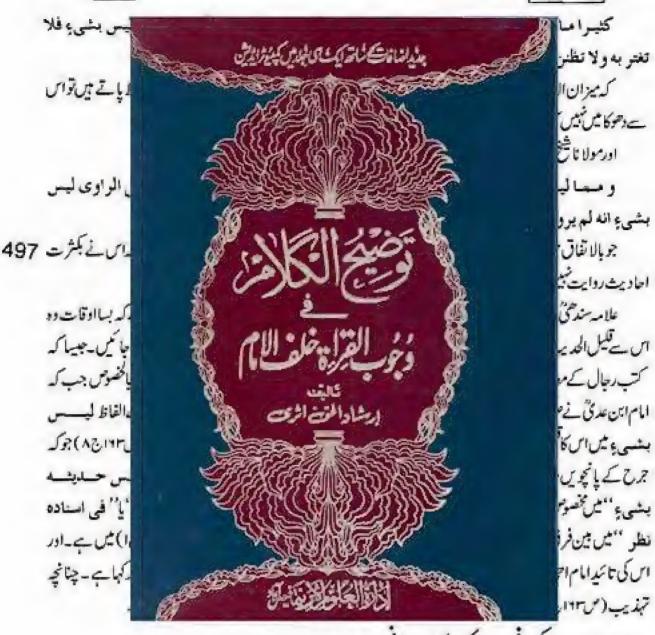

صفدرصاحب كى افسوسناك كارستاني

محرقربان جائیں مولانا صفورصاحب کے کہ تہذیب ہی ہام احمدی ہے" جرح" نقل کرتے ہیں اور درمیان میں "للا ثة" کے افظ کو تضم کرجاتے ہیں ج

ہمارے بھی ہیں مہربان کیے کیے العرف المعنیین ہونے کے علاوہ یہ محق الفرض امام این معین کے ول السب حدیثہ بشیء "کا محتمل المعنیین ہونے کے علاوہ یہ محق آوی اختال المعنیین ہونے کے علاوہ یہ محق آوی اختال میں المزید برآل سوال یہ ہے کہ اس بشسیء "یا" لیسس حدیثه میں المزید برآل سوال یہ ہے کہ المس منسیء "یا" لیسس حدیثه بیش ہرت کون ساہ ؟ اور یہ بھی مت بھولے کہ امام این معین برح المسیء "کوبرح مفسر کس نے تر اردیا ہے اور اس بی سب جرح کون ساہے؟ اور یہ بھی مت بھولے کہ امام این معین برح

محکم دلائل و برابین سے مزین منتوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

www.KitaboSunnat.com

454 (Year) (2454)

میں معنت ومتندو ہیں گیان کے برنکس محدثین کی ایک جماعت نے عوامؓ کی توثیق کی ہے۔ ای طرح امام احدؓ کے تول' کے مسا مناکیو '' کوجرح مشرکبنا بھی تھے نہیں جب کہ وہ مشر لفظ تفر دراوی پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچے حافظ ابن جرؓ بحدؓ بن 198 ابراہیم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

المنكر اطلقه احمد بن حنبل و جماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له.

(هدی الساری :ص ۲۰۵ ج ۲)

ہے۔ پھریبال تو امام احد ہے اس کی تین حدیثوں کومنگر کہاہے۔جیسا کدامجی ہم نے ذکر کیاہے۔جس کامفہوم یہ ہے کہ وہ تین میں منفر دہیں ۔غالبًا یہی وجہ ہے کہ امام احد کے شاگر درشید امام ابوداؤڈ فرماتے ہیں:

# خير الكلام في وجوب فاتحه ظف الامام على ﴿ 46 ﴿ 46 ﴿ 46 ﴾

بَاسٌ (اس مِن كُوكَى خُرابى سَمِن) تو وہ ثقة ہوتا ہے۔ (الوقع والتكميل ص ١٥)
عثان دارى كتے ہيں۔ مِن نے امام ابن معين سے علاء بن عبدالرحمن عن ابيه كے
متعلق بوچھاتو فرمايا كئيس بِهِ بَاسٌ (اس مِن كُوكَى خُرابى سَمِن) مِن نے بوچھا آپ كے نزديك
به اچھاہے يا سعيد مقبرى تو فرمايا سعيد زيادہ ثقة ہے۔ اور علاء ضعيف ہے۔ يعنی سعيد جيسا
ثقة نہيں۔

جمال کمیں جرح و تعدیل کے آئمہ سے اس تھم کا اختلاف وارد ہو تو اس میں ای طرح تطبیق دبی چاہئے۔ جرح کرنے والا آگر متعنت اور مشدد ہو تو اس کی توثیق تو معتبر

ہے گر جرح معتبر نہیں۔ علامہ زہبی نے میزان میں لکھا ہے کہ کی بن سعید متشد د ہے۔ متشد دین میں ابو عاتم' نسائی' ابن معین' ابن قطان کو بھی شار کرتے ہیں۔ جب کسی عداوت یا غصہ کی وجہ سے جرح صادر ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یمی

وجہ ہے کہ امام مالک نے جو مغازی کے امام محد بن اسخاق کے متعلق فرمایا ہے۔ ذَجَّالٌ مِّنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَل

ص ۲۹)

بلکہ یہ تحقیق سے ابت کیا گیا کہ اس (امام ہے۔ آئمہ حدیث نے اس کی حدیث سے ا ملکسس کا ملر بیس کا

جب کوئی رادی سمی رادی سے ایسے لفظ ، تعریج نہ ہو۔ اور اس سے فی الجملہ ساع ثابت ہو کہتے ہیں۔

تدلیس کے متعلق محقق مسلک ہی ہے کہ اُفتہ ہی کیوں نہ ہو جب تک سند میں ایبالفظ : وقت تک اس کی سند صحیح نہیں ہوتی۔



استاذ المحدثين و الفقهاء امام محمد ررح پر زبير على زئى كى امام كى بن معين رح سے پیش كردہ جروحات كا شخفیقی

فسط منبر ۲



محمر محسن طارق الماتريدي

3

عافظ محمد سفيان قاسمي حفظه الله تعالى

استاذ المحدثین و الفقهاء امام محمد بن حسن • \*
الشیبانی رحمه الله تعالی پر غیرمقلد عالم زبیر علی زئی

\* • صاحب کی جروحات کا تحقیقی جائزه

\*قسط نمبر \_\_2\* محمد محسن طارق الماتریدی ^

حافظ محمد سفيان قاسمى حفظه الله تعالى

\*امام یحی بن معین رحمه الله تعالی سے منسوب امام محمد رحمه الله تعالی پر زبیر علی زئی صاحب کی جرح کے دوسرے قول (لاتکتب حدیثه) کی حقیقت\* \*ماہنامہ الحدیث شمارہ 7 صفحہ نمبر 15 بحوالہ تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 و 181\*

\*جواب!!

\*101\*

\*اس قول کی سند میں علامہ بغدادی رحمہ الله تعالی کا استاد احمد بن عبدالله الانماطی ہے جو کہ رافضی ہے جیسا کہ خود علامہ خطیب بغدادی رحمہ الله تعالی نے تصریح کی ہے\*

\*وذكرلى انه كان يترفض\*

\*کہ انماطی نے مجھ سے ذکر کیا ہے کہ وہ رافضی ہے\* \*تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 462\*

\*اور زبیر علی زئی نے رفض کو بدعت مکفرہ میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر بدعت مکفرہ ہو تو ایسے شخص کی روایت مردود ہوتی ہے\* لیکن اس کے باوجود علی زئی صاحب کا اس رافضی اور مردود الروایت شخص کی روایت کو امام محمد رحمه الله تعالی جیسے امام اہل سنت کے خلاف پیش کرنا اور اس کو صحیح قرار دینا ان کے لئے باعرث شرم ہے لیکن \*شرم تو مگر تم کو آتی نہیں\*

\*اسی طرح غیرمقلد عالم محب الله شاہ راشدی صاحب لکھتے ہیں کہ\*

\*باقی روافض وہ تو متقدمین کے نزدیک وہ تھے جو علی رضی الله عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی الله عنھم کے علاوہ دیگر تمام صحابہ کو معاذ الله یے دین اور غاصب وغیرہ کہتے رہتے ہیں گویا ان لوگوں نے علی رضی الله عنہ کے علاوہ دیگر کو ترک کردیا ہے اس طرح شخص کی روایت قطعا غیرمقبول ہے\*



\*و ثانیا

\*احمد بن عبد الله الانماطی رافضی کے استاذ محمد بن مظفررحمه الله تعالی پر خود غیر مقلدین نے جرح کی ہے چنانچہ مولانا عبد القادر سندھی صاحب غیر مقلد نے اس محمد بن مظفر کو ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ\*

کے بارے میں لکھا ہے کہ\*

\*وہ اپنے اصول کورطلوں (سونے کے سکوں) کے ساتھ

بیچ دیتے تھے اور کسی ثقہ راوی کو اس کی روایت

کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے حالانکہ قدیم یا جدید

کسی بھی محدث کی یہ عادت نہیں ہے کہ وراق

( کاتب ) کو اپنے اصول ( مرویات ) بیچ دے خواہ وراق

ثقہ وعادل ہو یا نہ ہو اور اگر ثقہ ہو بھی تو وہ اس لئے حجت نہیں ہے کہ اسنے اسے خریدا ہے\*

\*و ثالثا

امام یحی ابن معین رحمه الله تعالی سے منقول یہ کلام دو جملوں پر مشتمل

\* اليس بشئ

\* 2 لاتكتب حديثه

اور یہ دونوں جملے غیر مقلدین کے اصول میں بھی موجب جرح نہیں ہے چنانچہ پہلے جملے \*لیس بشئ\* کے متعلق تفصیل \*قسط نمبر 1\* میں گذر چکی ہے اس طرح دوسرا جملہ \*لا تکتب حریثه\* بھی با قرار غیر مقلدین <u>جرح</u> میں صریح نہیں ہے

\*چنانچہ شیخ عبدالرحمان المعلمی غیرمقلد امام محمد رحمه الله تعالی کے خلاف امام یحی بن معین رحمه الله تعالی سے منسوب اس کلام کا جواب دیتے ہوئے لکھتے نبیہ

\*ان کلمة لا تکتب حدیثه لیسث بصریحة فی الجرح\* \*لا تکتب حدیثه کا کلمہ جرح میں صریح نہیں ہے\*

پس جب کہ کلمہ جرح میں صریح ہی نہیں تو پہر علی زئی کا اسکو امام محمد رحمہ الله تعالی کے خلاف بطور جرح پیش کرنا نا انصافی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟؟؟



## تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية



كتبنا عنه وكان سماعه صحيحا في كتب أبي الخسين مُحَمَّد بن أخمَد بن الْقَاسِم المحاملي. وأما هو فلم يكن لَهُ كتاب. يذكر أن مولده في شهر رمضان من سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة، وآخر ما حدث في أول سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، ولم يرو بعد ذلك شيئا لأنه صار أصم لا يسمع ما يقرأ عَلَيْه، ومات في ليلة الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وأربعمائة، ودفن صبيحة تلك الليلة في مقبرة باب حرب.

2279-[1] أخمَد بن غبد الله بن مُحمّد بن غبد الله, أبو الْحسن الأنماطي [2] الْمَعْرُوف باللاعب:

سمع أبًا بَكُر بَن مالك القطيعي، وعلي بن محقد بن سعيد الدراز، والحاكم أخفد بن الخسين الهمذاني، ومحمد بن المظفر، ونحوهم.

كتبت غنَّهُ وَكَانَ سماعه صحيحا <mark>وذكر لي أنه كَانَ يترفض.</mark> وسَأَلْتُهُ

غَن مولده فقَالَ: فِي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة.

مات فِي يوم الأحد السابع من ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وأربعمائة، ودفن في مقابر قريش.

2280- أخمد بن غبد الله بن سهل، أبو طالب المغزوف بابن البقال الفقيه الحنبلي [3]:

سمع أبّا الْعَبّاس عَبْد الله بْن مُوسَى الهاشمي، وأبّا بَكْر بْن شَاذَان، وعيسى بْن غَلْفِ بْن عِيسَى الوزير. وأبّا ظاهر المخلص، كتبت غنه وكان قد خلط فِي بعض رواياته، وكان يسكن بباب البصرة، وله حلقة للفتوى فِي جامع المدينة.

أَخْبَرُنَا أَحْمَدُ بَنْ عَبِدِ اللهِ بَنِ سَهُلِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بَنَ عَلِيَّ بَنِ عِيسَى الْخُبَرُنَا عَبِدَ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبِدِ العزيزِ البغوي حدَّثنا داود بن الوَزِيرُ أَخْبَرُنَا عَبُدُ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبِدِ العزيزِ البغوي حدَّثنا داود بن عمر وحَدِّثنا مُحَمَّدٌ بَنَ مُسَلِم عَنْ عَمْرُو- يَعْنِي ابْنِ دِينَارِ- أَنْهُ سَمِعَ عمر وحَدِّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنَ مُسَلِم عَنْ عَمْرُو- يَعْنِي ابْنِ دِينَارِ- أَنْهُ سَمِعَ

ح 4 مح 462 مو 2279 دفع

إجره / معمد إ 462 م على الإنجام ( 2279 على الإنجام ) على الم

باجماعت پڑھنالازی ہے إلابيكه عذرشرعي مو۔

اگرامام میچ العقیدہ نہ ہو، بدعتی ہوتو اس کے بارے میں مسئلہ ذراتفصیل طلب ہے۔ بدعت کی اقسام

ببرخت کی دو بروی قشمیں ہیں: بدعت کی دو بروی قشمیں ہیں:

برعت مغرى مثلًا تشيع المتقد مين [ كتشيع عبدالرزاق بن همام وغيره ]

ا بدعت كبرى [كالرفض]

د کیھئے میزان الاعتدال (ج اص۵۰۳) اور ہدی الساری (ص ۴۵۹) بدعت صغری والے کی روایت مقبول ہے بشرطیکہ وہ ثقنہ وصدوق (عندالجمہور) ہو۔ بدعت کبریٰ کی دونشمیں ہیں:

ا: برعت مفقه [كبدعة الحوارج وغيرهم]

(و يكفي فتح البارى ج • اص ٢٦٨ وحدى الساري ص ٣٨٥)

۲: بدعت مكفره [كبدعة الجهمية وغيرهم] اگر بدعت مكفره موتوالي شخص كى روايت مردود موتى ہے۔

( و يکھئے اختصار علوم الحديث لا بن کثير ص ٨ منوع: ٣٣ )

مشہور ثقة محدث (امام) سلا الله عند الله مند الل

# شيعهراوي

# (سول : المعلى : المعلى بخارى عن شيعد راوى موجود بين اوريكى وضاحت فرمائين كدكيا

مدن المستحدث إراق

سيحماله شاه الباشين تت

سيدة المح شأه أشاري

الممنائي اورامام حاكم فافت محى شيعد تعد؟

المجواب بعون الوهاب: ہاں واتعتا ہے کے نزدیک شیعہ اور روانض میں بہت فرق ہے طرح نہ تھا کہ ان کے روانض کے مامین کچھ فرق

taboSunnat.com

تھے، اگر چہ عثمان بڑائٹو کو برحق امام او سحالی سجھتے مجی گزرے ہیں جوعلی بڑائٹو کو عثمان بڑائٹو ہے ا

بہت بڑی قابل اعتراض ہو ہاں پچھ شیعہ شیخین

اگر چہوہ شیخین بڑا ہے کے حام

ليكن على بناليز كوافضل قرار ديتے تھے اور ان كى

ہے اور اصول حدیث میں میتدعین کی روایت کو

دەصدوق ہومجم بالكذب ندہو، عادل ہو۔

وه این بدعت کی طرف داعی ند ہو۔

اس کی روایت اس کی بدعت کی مؤید ند ہو۔

باتی روافض دہ تو متفد مین کے نزدیک وہ تھے جوعلی بڑائٹ اور پچھ دیگر صحابہ کرام نگائٹ ہے۔ کے علادہ دیگر تمام صحابہ کو معاذ اللہ بے دین ادر غاصب وغیرہ کہتے رہتے ہیں گویا ان لوگوں نے علی بڑائٹ کے علادہ دیگر کوڑک کر دیا ہے اس طرح کے شخص کی روایت قطعاً غیر مقبول ہے۔

شیعیت اور رافضیت کی میتحقیق علامه امیرعلی نے اپنی کتاب تقریب العبدیب کے حاشیہ کے متصل بعد بعنی تقریب کے ساتھ متصل شامل کردیا ہے، اس میں اس کے متعلق دوسرے کئی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فَافَاكُ الاشريع فَحَافَاكُ الاشريع فَحَافَاكُ الاشريع فَحَالَ وَمُعَمِره كَمُ تَعَلَق كَافَى با تم لكسى بين بيرساله قابل ديد و الكن مطالعه بيد

اولادت محرم ۲۸۱ ھیں ہوئی اورسب سے پہلی مرتبہ میں نا، پھرخطیب نے اپنی سند کے ساتھ محمہ بن عمر بن اساعیل میں نے اپنی سند کے ساتھ محمہ بن عمر بن اساعیل میں نے اہام دارقطنی کودیکھا کہ وہ ابن مظفر کی بہت مزت میں انہوں نے ان سے بہت کی روایات لی ارقطنی سے بہت کی روایات لی ارقطنی سے بہت کی روایات کیا ہے کہ میں نے محمہ بن عمر بن ارتب کو ور اقین کے پاس دیکھا تو ایک وراق سے جب اس کے باس دیکھا تو ایک وراق سے جب میں انہوں کے باس دیکھا تو ایک وراق سے جب

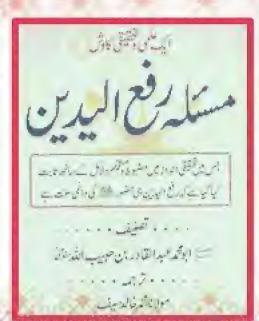

www.KitadoSunnat.com

طارق أكيدى أيس تبار

اس تفصیل ہے جمیں اس مند کی تیمت کا اندازہ ہوجا تا ہے، جے ابن مظفر نے جمع کیا جو کہ امام ابوطنیفہ کے معاصر نہ تھے در پھر ان اصول کو وہ رطلوں کے ساتھ نے ویے تھے اور کسی ثقة راوی کو اس کے روایت کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے حالا نکہ تری کی سے بھر میں میں کہ میں اور کسی تھر میں میں کہ میں اور کسی تھر میں میں کی میں اور کسی تھر میں میں کا میں میں میں میں کا میں اور کسی تھر میں میں کسی بھر میں میں کی میں اور کسی تھر میں میں کسی بھر میں میں کسی بھر میں میں کسی بھر میں میں کہ میں اور کسی تا اس کے دوار میں اور کسی اور کسی تھر میں میں کے دوار میں کے دوار میں کسی بھر میں کا کسی بھر میں دور کسی اور کسی کسی بھر میں میں کسی بھر میں میں کسی بھر میں میں کسی بھر میں میں کسی بھر میں کسی بھر میں دور کسی بھر میں دور کسی بھر میں دور کسی بھر میں دور کسی بھر میں دور کسی کسی بھر میں دور کسی بھر کسی بھر میں دور کسی بھر میں دور کسی بھر کسی بھر کسی بھر میں دور کسی بھر کسی بھر

ر سے سے سرکری بھی محدث کی بیعادت نہیں ہے کہوہ وراق کواپنے اصول نیج دے خواہ وراق ثقنہ وعدل ہویا نہ ہواور اگر وہ ثقنہ ہو بھی تو وہ اس لئے جمت نہیں ہے کہ اس نے

اسے خریدا ہے۔ ہبر حال اس ہے ابن مظفر کی طرف منسوب اس مسند کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے لیکن سوال ہی ہے کہ امام ابو حنیفہ سے ان کے س شاگر دیے اس مسند کو روایت کیا ہے اور علم وعد الت کے اعتبار ہے اس شاگر د کا مقام ومرتبہ کیا ہے؟ لیکن افسوس کہ اس طرح کی کوئی بات ہرگز ٹابت نہیں ہے لہٰذا اس مسند کی بھی قطعاً کوئی حیثیت نہیں۔ واللہ اعلم

﴿ پانچویں مند: اس کے بارے میں خوارزی نے لکھاہے کداسے شیخ امام تقدعدل ابو بمرمحر بن عبدالباقی بن محمدالا نصاری نے جمع کیاہے

اس كي صاحب" الجواهر المفية" نے حالات بيان نہيں كيے بال البت

н н н н 🛈 🍰



# التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل



مخالفة روايته هذه لرواية الثقات عن ابن معين ويبدو عليه انه غير ثقة حيث يخالف ثقات أصحاب ابن معين فيما يرويه عنه في أبي حنيفة وأصحابه».

أقول: ممن روى عن أحمد هذا النسائي وقال: «لا بأس به» وأبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في (تهذيب التهذيب) في ترجمة الحسين بن علي بن الأسود وترجمة داود بن أمية، وبقي بن مخلد وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في ترجمة أحمد هذا من (تهذيب التهذيب) (1). فأما كثرة وهمه وكثرة اضطرابه في مسائله فلم أعرفه، وكان على الأستاذ أن ينقل ذلك عمن يعتد بقوله، أو يذكر عدة أمثلة لما زعمه، وقد رد الأستاذ قول إمام النقاد علي بن المديني في أبي حنيفة: «أخطأ في خمسين حديثاً» بأنه لم يفصل ذلك كما سلف مع نظائره في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحارث، فكيف يطمع الأستاذ أن نقبل من مثله هذه المجازفة؟! وأما دعوى مخالفة روايته هذه لروايات الثقات عن ابن معين فالجواب من أهحه:

الأول: المطالبة بتثبيت تلك الروايات.

الثاني: أنه كما يعلم الأستاذ قد جاءت عن ابن معين روايات أخرى في التليين لعلها أثبت من روايات التوثيق.

الثالث: أن ابن معين <sub>كثيراً</sub> ما تختلف أقواله وربما يطلق الكلمة يريد بها معنى غير المشهور كما سلف في القواعد في القاعدة السادسة.

الرابع: أن كلمة «لا تكتب حديثه» ليست بصريحة في الجرح فقد يكون ابن معين مع علمه برأي غيره من المحدثين علم أن أحمد قد استكثر من سماع الحديث

(1) قلت ولهذا قال الحافظ في ترجمته من (التقريب) : «صدوق» ، ولم يورده الذهبي

في (الفيزان) . نـــ

استاذ المحدثين و الفقهاء امام محمد رح پر زبير على زئى كى امام يجى بن معين رح سے پيش كرده جروحات كا شخفيقى جائزه قبط نمبر س آخرى قبط



محر محس طارق الماتريدي

3

عافظ محمد سفيان قاسمي حفظه الله تعالى

\*●استاذ المحدثين و الفقهاء امام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى پر غيرمقلد عالم زبير على زئى كى جروحات كا تحقيقى جائزه ●\*
\*محمد محسن طارق الماتريدى\*

\*9\*

\*حافظ محمد سفيان قاسمى حفظه الله تعالى\* \*قسط نمبر 3\*

\*غیرمقلد عالم زبیر علی زئی ماہنامہ الحدیث شمارہ 7 صفحہ 16 پر کتاب الضعفاء الکبیر للعقیلی ج 4 ص 52 کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ امام یحی بن معین رحمه الله تعالی نے کہا کہ محمد جہمی کذاب ہے\*

\*جواب

\*پہلی بات\*

\*امام یحی بن معین رحمه الله تعالی سے اس جرح کو امام محمد بن حسن الشیبانی رحمه الله تعالی کے ترجمہ میں نقل کرنا حافظ عقیلی رحمه الله تعالی کی بہت بڑی خطاء و غلطی ہے بعد کے ائمه جرح و تعدیل نے حافظ عقیلی رحمه الله تعالی کی تقلید جامد میں اس جرح کو امام یحی بن معین رحمته الله تعالی سے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمه الله تعالی کے بارے میں منسوب کر دیا ہے امام یحی بن معین رحمه الله تعالی سے اس جرح میں صرف (محمد جهمی کذاب) منقول ہے محمد بن حسن الشیبانی نہیں ہے\*

\*یہ محمد کونسا راوی ہے؟\*

\*اس محمد کا تعین نہیں کیا گیا ہے\*

\*اس جرح كو امام محمد بن حسن الشيبانى رحمه الله

تعالی پر منطبق کرنا حافظ عقیلی رحمه الله تعالی کا تشدد و تعصب ہے مشہور غیر مقلد محق شیخ معلمی یمانی نے التنکیل ج 2 ص 700 اور نذیر احمد رحمانی صاحب نے انوار المصابیح بجواب رکعات تراویح ص 112 پر حافظ عقیلی رحمه الله تعالی کو متعنتین و متشددین میں شمار کیا ہے\*

\*دوسری بات\*

\*امام یحی بن معین رحمه الله تعالی نے اپنی خود کی کتاب تاریخ ابن معین (روایة الدوری) میں صرف (لیس بشئ) کہا ہے جس کا جواب قسط نمبر ایک میں مفصل لکھا جاچکا ہے کہ محدثین نے (لیس بشئ) کو جرح میں شمار ہی نہیں کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام یحیی بن معین رحمه الله تعالی سے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمه الله تعالی پر کذاب کی جرح منسوب کرنا خطاءِ فاحش ہے\*

\* 🔁 انتہائی اہم بات 🔁 📜 \*

\*امام یحی بن معین رحمه الله تعالی نے اپنی خود کی کتاب تاریخ ابن معین روایة الدوری میں پانچ محمد بن حسن نام کے راویوں کے بارے میں لکھا ہے\*

\* [ 1 سمعت یحی یقول بن زبالة اسمه محمّد بن

الحسن بن زبالة وَكان كذابا ولم يكن بشئ وهو مدني\* \*ج 3 ص 227 رقم 1060 الشاملة\*

\*\_\_2قال يحى محمّد بن الحسن الهمدانى ليس بثقة\* \*ج 3 ص 349 رقم 1679 الشاملة\*

\* [ ] 3ومحمد بن الحسن الأسدى قد أدركته وليس هو

بشئ\* \*ج 3 ص 479 رقم 1679 الشاملة\*

\*ج کے ص 4/9 رقم 10/9 انسامیہ، \* [ ] 4سمعت یحی یقول محمّد بن الحسن الشیبانی لیس

بشی\*

\*ج 3 ص 364 رقم 1768 الشاملة\*

\* 5 حدثنا يحى قال محمّد بن الحسن بن أبى يزيد

یکذب\*

\*ج 3 ص 372 رقم 1807 الشاملة\*

\*مذکورہ حوالوں میں صرف دو محمد بن حسن نام کے راویوں کذاب کہا گیا ہے اور ان کے نام کا تعّین بھی ہے\*

\*تیسری بات\*

\*عین ممکن ہے کہ امام موصوف کی مراد محمد بن حسن بن زبالة المخزومی المدنی (شاگرد امام مالک رحمه الله تعالی) ہو کیونکہ یہ ایک کذاب راوی ہے چنانچہ حافظ ابن ناصر الدین رحمه الله تعالی اسکی ایک روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں\*

\*محمد بن الحسن هذا ليس الشيبانى فقيه العراق انما هو محمد بن الحسن بن زبالة المخزومى المدنى و قد روى عن مالک و اضرابه لکنه کذاب فيما قاله ابوداؤد\*

\*اتحاف السالك برواة المؤطا عن الامام المالك ص 289\*

\*ترجمه

\*اس سند میں محمد بن الحسن سے مراد محمد بن الحسن الشیبانی (رحمه الله تعالی) مراد نہیں ہے بلکہ یہ محمد بن الحسن المخزومی المدنی ہے اس نے امام مالک رحمه الله تعالی اور ان کے معاصرین سے روایت کی ہے لیکن یہ کذاب ہے جیساکہ امام ابوداؤد رحمه الله تعالی نے فرمایا ہے\*

\*چوتھی بات\*

\*نیز امام یحی بن معین رحمه الله تعالی نے خود تصریح کی ہے کہ بعض محدثین رحمهم الل تعالی نے امام ابوحنیفة رحمه الله تعالی اور آپکے اصحاب کے بارے میں یے جا جرح کرکے زیادتیوں کے مرتکب ہوئے ہیں چناچہ علامہ ابن عبد البر رحمه الله تعالی نے ان سے نقل کیا ۔ \*

\*اصحابنا يفرطون فى ابى حنيفة و اصحابه\* \*جامع بيان العلم و فضله ص 1081\*

\*کہ ہمارے اصحاب امام ابوحنیفة رحمه الله تعالی اور آپکے تلامذہ کے بارے میں زیادتیاں کرتے ہیں\*

\*لھذا جس امر کو امام یحی بن معین رحمہ الله تعالی زیادتی قرار دے رہے ہیں اس کے خود کیسے مرتکب ہوسکتے ہیں؟؟؟\*



# التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل

- 🗓 مقدمة أطرعة ألناسة زهير الشاويش
  - 🕮 🕌 طُلامة الدكيل العطمي
- 🕦 🎉 الكوتري وتعليقاته مُحمد بهجة البيطار
- 🗐 🎉 🛚 المقابلة بين الهدى والضائل عبد الريزلق حمزة
- 🗖 الرجمة المؤلف عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي
- 🚨 مقدمة الطبعة الأوثى محمد ناصر الدين الالبائي
  - 🕏 الجزء الأول
  - الخة 🎎 الجارد الثاني

الحت في الكمانية: ﴿ ﴿ إِ

المتعصب الخاسر» وقال ص 163: «لا نستطيع أن نثق بمثل

الخطيب ولا بمثل العقيلي بعد أن شاهدنا منهما ما شاهدناه».

أقول: لا حرج أن نتسامح مع الأستاذ فنقول: لا حرج أن نتسامح مع الأستاذ فنقول:

تشدد ما فينبغي التثبيت فيما يقول من عند نفسه في مظان تشدده،

فأما روايته فهي مقبولة على كل حال وقد تقدم إيضاح ذلك في القواعد، فأما الخسران فالعقيلي بعيد عنه بحمد الله، وأما قوله: «لا نستطيع أن نثق» فليس الأستاذ بأول من غلبه هواه!

227- محمد بن عوف. تقدمت الإشارة إلى حكايته في ترجمة إسماعيل بن عياش قال الأستاذ ص 100 «مجهول لأنه ليس أبا جعفر الطائي الحمصي الحافظ لتأخر ميلاده عن وفاة إسماعيل بن عياش».

أقول: لم يتضح لي أمره ولعله وقع في السند سقط والحكاية ثابتة من وجوه أخرى.

228- محمد بن الفضل السدوسي المشهور بعارم. في (تاريخ بغداد) 392 / 13 محمد بن طريق الأبار وحدثنا عن الحسن بن علي الحلواني «حدثنا يزيد بن هارون عن حماد ... ح ... الأبار وحدثنا أبو موسى عيسى بن عامر حدثنا عارم عن حماد ... » ثم ساق الخطيب نحو ذلك من طريق إبراهيم بن الحجاج عن حماد بن زيد. قال الأستاذ ص 94: «عارم - محمد ابن الفضل اختلط اختلاطا شديدا بعد سنة 220 وعيسى بن عامر ممن سمع منه بعد ذلك» .

أقول: أما هذه الحكاية فقد تابع عارما عليها ثقتان كما رأيت، وأما سماع عيسى من عارم بعد اختلاطه فلم يثبته الأستاذ، وقد قال الدارقطني في عارم: «تغير بأخرة وما ظهر له بعد اختلاطه حديث

منكر وهو ثقة» وخالفه ابن حبان فرد عليه

نے کہاہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے لڑکے جماد اور ان ضعیف ہیں۔ (میز ان الاعتدال) ائی کی طرح ابن عدی کی اس جرح کو بھی کم از کم امام نے بی قرار دیا جائے گا۔اس طرح جار حین عیسی میں سے

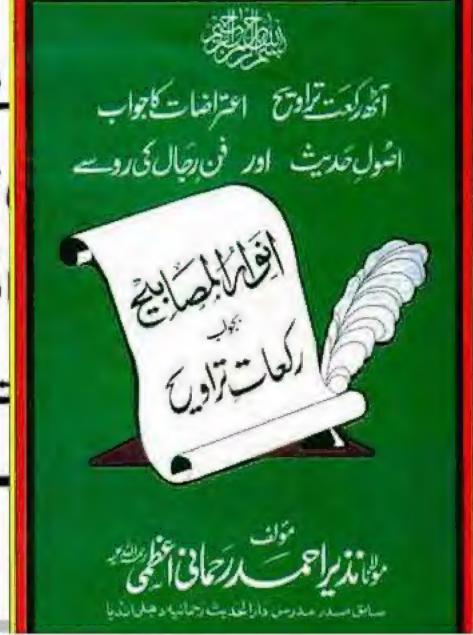

11)

عار حضرات (ابن معین، نسائی، عقیلی، ابن عدی) کا متعنتین میں شار ہو نا توبالھ اواضح ہے۔ اب رہے تین حضرات یعنی نماجی، ابو داؤد، ابن حجر ۔ تو سابی کے متعلق عرض ہے کہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال مین ابر اہیم بن عبد الملک ابو اساعیل القناد کے ترجمہ میں لکھا ہے: وضعفہ ذکریا الساجی بلا متند ۔ یعنی ذکریا ساجی نیا متند ۔ یعنی ذکریا ساجی بلا متند ۔ یعنی ذکریا ساجی نے ان کوبلا کسی دلیل و ثبوت کے ضعیف کہہ دیا ہے "۔



## تاريخ ابن معين - رواية الدوري

أطل العديمة

المدائن ويغداد ومن يقهم

1060 - شمعت يحيى يَقُول بن زبالة اشمه مُحَمَّد بن الحسن بن زبالة وَكَانَ كذابا وَلم يكن بِشَيْء وَهُوَ مدنِي

1061 - سَمِعت يحيى يُقُول لَيْت بن سعد عَن حَكِيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة هٰذَا نسبه وْكَانْ ثِقَّة يغنى حَكِيم

1062 - قَالَ أَبُو الْغَيَاسِ الْأَصْمِ ذكر لي أَن أَبَا عَلْقَمَةَ الْفَروى عبد الله بن مُخمَٰد

1063 - سَمِعت يحيى يَقُول إسْحَاق بن عبد الله بن أبى فَرْوَة وَعبد الْحَكِيم بن أبي فَرُوْة وَعبد الْأَعْلَى بن عبد الله بن أبى فَرُوْة وَصَالح بن عبد الله بن أبي فَرْوَة كلهم ثِقَات إلَّا إسْحَاق

1064 - سَمِعت يحيى يَقُول أَبُو عَلَقَمَة الْفَروِي اسْمِه مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي فَرْوَة وَهُوَ ثِقَة

1065 - سَمِعت يحيى يَقُول قَالَ أَبُو حَازِم نَعْمَةَ اللَّهُ فِيمَا روى عني من الدُّنْيَا أعظم مِمَّا أغطاني مِنْهَا لِأُنِّي رَأَيْت قوما أغطَاهُم من الدُّنْيَا فهلكوا 14 \*4 80 81 0 🚳



# تاريخ ابن معين - رواية الدوري

, فعالين المرا

1679 - سَمِعت يحلى يَقُول قد روى حجاج بن أَرْطَاة عَن مَكْحُول قَالَ سَمِعت مَكْحُولٌ والوليد بن أبى مَالك

1680 - سَمِعت يحيى يَقُول الشَّعبِي يزوى عَن عَمه قيس بن عبد

1681 - سَمِعت يحيى يَقُول يزوى بن نمير غن نهشل وَلْيَسَ نهشل بشيء

1682 - وسلم بن زرير طبعيف

1683 - سَمِعت يحيى يَقُول الأسود بن قيس كنيته أبو قيس

1684 - سَمِعت يحيى يَلْهُول قد حدث جرير عَن طلق بن مَعَاوِية

وَهُوَ جِد حَفْص بِن غَياث

1685 - خدتنا يحيى قال خدثنا جرير عن طلق بن مَعَاوِيَة وَهُوَ جد حَفْص بن غياث قَالَ قدم رحل منا يُقَال لَهُ هِنْد بن عَوْف وَكَانَ فِي سفر فَلَمْا قدم مهدت لَهُ امْرَأْتُه فراشا فَنَامَ عَلَيْهِ وَكَانْت لَهُ سَاعَة يصلى فِيهَا من اللّيل فَنَامَ عَنْهَا فَلَمًا أصبح حلف ألا ينَام على فرَاش أبدا

1686 - قَالَ يحيى مُحَمَّد بن الحسن الْهَمدَانِي لَيسَ بِثِقَة

1687 - وَمُحَمَّد بِنَ الْحَسِنَ الْأُسِدِي قَدَ أَذْرُكُتُهُ وَلَيْسَ هُوَ بِشَيْء

1688 - سَمِعت يحيى يَقُول عبد الْملك بن هَارُون بن عنترة كَذَّاب

1689 - سَمِعت يحيى يَقُول أَبُو خَالِد الْوَالِبِي اسْمِه هُرْمُرْ

1690 - سَمِعت يحيى يَقُول أَبُو إسْخَاقَ قد رأى عُلْقَمَة وَلم يسمع

منه

الزفة وما يلبهم



# تاريخ ابن معين - رواية الدوري

a sa socjat 0 🎒

أيحث في الكتابر

1679 - سَمِعت يحيى يَقُول قد روى حجاج بن أَرْطَاة عَن مَكْخُول قَالَ سَمِعت مَكْخُولًا والوليد بن أبى مالك

1680 - سَمِعت يحيى يَقُول الشَّعبيّ يزوى عَن عَمه قيس بن عبد

1681 - سَمِعت يحيل يَقُول يزوى بن نمير عَن نهشل وَلَيْسَ نهشل

بشيء

1682 - وَسلم بن زرير ضعيف

1683 - سَمِعت يحيى يَقُول الأسود بن قيس كنيته أبو قيس

1684 - سَمِعت يحيى يُقُول قد حدث جرير عَن طلق بن مُعَاوِيْة

وَهُوَ جِد خَفِّص بِن غِياتُ

1685 - حَدثنا يحيى لِن حَدثنا جرير عن طلق بن مُعَاوِيَة وَهُوَ جد

خَفْص بن غَياث قَالَ ق<mark>َ</mark>دم رجل منا يُقَال لَهُ هِنْد بن غَوْف وَكَانَ فِي

سفر فَلَمًا قدم مهدت لهُ امْزأته فراشا فَنَامَ عَلَيْهِ وَكَانْت لهُ شاعَة

يصلى فِيهَا من اللَّيل فَهِامَ عَنْهَا فَلَمَّا أصبح حلف ألا ينام على فرَّاش

أبدا

1686 - قَالَ يحيى مُحَدِّد بن الْحسن الْهَمدَانِي لَيسَ بِثِقَة

1687 - وَمُحَمَّد بِنِ الْحِسِنِ الْأُسِدِي قَد أَدْرُكتِه وَلَيْسَ هُوَ بِشَيء

1688 - سَمِعت يحيى يَقُول عبد الملك بن هَارُون بن عنترة كَذَاب

1689 - سَمِعت يحيى يَقُول أَبُو خَالِد الْوَالِبِي اسْمِه هُرْمُرْ

1690 - سَمِعت يحيى يَقُول أَبُو إِسْخَاق قد رأى غَلْقَمَة وَلم يسمع

مئة

رقه وما ينبهم

المحكانة المتناطلين

# تاريخ ابن معين -/رواية الدوري

أهل المدينة

لمدائن ويقداد ومن يلبهم

Livi

ن الشاميين وأهل مصر وأهل الجزيرة وأهل الرقة وما يليهم

ابدت في الكتاب عن المناب المنا

1768 - سَمِعت الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعت بعض أَصْحَابِنَا يَقُول قَالَت جَارِيَة الْهَيْثُم بن عدى كَانَ مُولِّايَ يقوم عَامَّة اللَّيْل يصلى فَإِذَا أُصبِح جَارِيَة الْهَيْثُم بن عدى كَانَ مُولِّايَ يقوم عَامَّة اللَّيْل يصلى فَإِذَا أُصبِح جَلس يكذب

1769 - سَمِعت يحيى يَقُول جَابِر الْجِعْفِيَ لَهِ يكْتَب حَدِيثُهُ وَلَه كَرَامَةَ
1770 - سَمِعت يحيى يَقُول مُحَمَّد بِنَ الْحَسنِ الشَّيْبَانِيَ لَيْسَ بِشَيْء 1770 - سَمِعت يحيى يَقُول لَيْسَ أحد يُخَالف سَفْيَانِ التُّوْرِيُ إِلَّا كَانَ 1771 - سَمِعت يحيى يَقُول لَيْسَ أحد يُخَالف سَفْيَانِ التُّوْرِيُ إِلَّا كَانَ القَوْل قُول سَفْيَانِ قلت وَشَعْبَةً أَيْضًا إِنْ خَالفُه قَالَ نَعْم قلت لأبى

زُكَرِيًّا فَإِن خَالف شَعْبَة فِي حَدِيث الْبَصرِيين القَّوَل قَول من يكون قَالَ لَيْسَ يكاد يُخَالف شُعْبَة شَفْيَان فِي حَدِيث الْبَصرِيين

1772 - سَمِعت يحيى يَقُول قبيصَة وَأَبُو أَحْمد الزبيرِي وَيحيى بن اَدم وَالْفِرْيَابِي سَمَاعهم من سُفْيَان قريب من السوَاء قلت لَهُ فَأَبُو دَاوُد خيرا من هَوُلَاءِ كَلهم وَكَانَ أَصْغُرهم سَنَا

1773 - سَمِعت يحيى يَقُول عَائِدَ بن نسير لَيْسَ بِهِ بَأْس وَلَكُنُهُ رُوىَ أَحَادِيثُ مُنَاكِير

н ч н н 0 🗳

المجكبة

# تاريخ ابن معين/- رواية الدوري

المدينة

مالن ويغداد ومن يليهم

الشاميين وأهل مصر وأهل الجزيرة وأعل الرقة وما يليهم

بحث في الكتاب:

1807 - سَمِعت يحيى يَثُول زُكَرِيًا بن أبى زائده وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَةً وَإِسْرَائِيل حَدِيثهمْ عَن أبى إسْحَاق قريب من السوَاء وَإِنَّمَا أَضْحَابِ أَبِي إِسْحَاق قريب من السوَاء وَإِنَّمَا أَضْحَابِ أَبِي إِسْحَاق سُفْيَان وَشَعْبَة

1808 - حَدثنا يحيى قَالَ مُحَمَّد بِنَ الْحسن بن أبي يزيد يكذب

1809 - سَمِعت يحيى يَقُول الْقَاسِم بن مَالك يزوى عَن الْقَاسِم بن عبد الرِّحْمَن لَيْسَ يسوى شَيْئا

1810 - سَمِعت يحيى يَقُول كَانَ مُعَاوِيَة بن عَمْرو صَاحب زَائِدَة رَجَلا شَجاعا لَهِ يُبَالِي يلقى رجلا وَعشرين قلت ليحيى كَانَ شَدِيدا قَالَ نعم قَالَ يحيى وَكَانَ يُقَالَ لَهُ بن الْكَرْمَانِي

1811 - سَمِعت يحيى يَقُول عبيد بن إسْحَاق الْعَطَّار يُقَّال لَهُ عطار المطلقات

1812 - سَمِعت يحيى يَقُول مَاتَ زبيد سنة ثِنْتَيْنِ وَعشرين

1813 - سَمِعت يحيى يَقُول صلب زيد بن على يُوسُف بن عمر

1814 - سَمِعت يحيى يَقُول الصَّلْت بن مطر قد روى عَنهُ غير بن فُضَيْل

1815 - سَمِعت يحيى يَقُول عِيسَى بن عمر الكوفى هُوَ الْهَمدَانِي 1816 - وَعِيسَى بن عمر النَّحْوِيَ بصرى وَصَاحب الْحُرُوفُ مِنْهُمَا الكوفى فمحمد بن الحسن هذا: ليس الشيباني ملك من العراق، إنما هو محمد بن الحسن بن زَبالة المخزومي المدني (١)، وقد روى عن مالك وأضرابه، لكنه كذاب، فيما قاله أبو داود.

لكن تابعه على حديثه هذا أبو غسان (٢) المذر البخاري في «الصحيح» (٣) .

٣٧٦ - وتابع الزبير عن ابن زبالة: «محقال أبو سهل بشر بن أحمد بن بشر الإسفرا ابن ناجية يعني ببغداد في شوال سنة ثمان وابن سهل (٤):

ثنا محمد بن الحسن بن زَبالة المدني، ثنا م



(١) محمد بن الحسن بن زَبالة القرشي المخزومي أبو الحسن المدني .
 قال ابن معين: كذاب خبيث ليس بثقة ولا مامون .

وقال البخاري: عنده مناكير.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث.

وقال أبوحاتم: واهي الحديث ذاهب الحديث ضعيف الحديث.

راجع «أحوال الرجال» (٢٢٩)، و «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٢٧)، و «الضعفاء والمتروكون» (٣/ ٢١٧)، و «الضعفاء والمتروكون» (١٠١/ ١٧١)، و «الضعفاء الصغير» (١٤١ ٣)، و «الضعفاء والمتروكين» (٥٣٥)، و «الكاشف» (٢/ ١٦٤).

- (۲) محمد بن يحيئ بن علي بن عبد الحميد بن عبيد بن يسار، أبو غسان الكناني المديني.
   «رجال صحيح البخاري» (۱۱۲۰).
  - (٣) وهو ثقة لم يصب السليماني في تضعيفه.
    - (٤) "ثنا محمد بن سهل": مكرر بالأصل.



عدالته فضلاً [ عن ]<sup>(۱)</sup> أن يُتَّخذَ إماماً ولز. عز وجل من ذلك ]<sup>(٣)</sup>.

ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء ، و، لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا مع هذا يُحسد وينسب إليه ما ليس فيه ، أثنى عليه جماعة من العلماء وفضَّلوه ، ولعلنا مالك والشافعي والثوري والأوزاعي رحمه، الأمصار إن شاء الله تعالى .

۲۱۰٦ – وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى ، ثنا أحمد بن سعيد ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا [ عباس ] (١٠) بن محمد الدوري قال : سمعت يحيلى بن معين يقول : الأعرابي ، ثنا [ عباس ] بن محمد الدوري قال : سمعت يحيلى بن معين يقول : الأعرابي ، ثنا وعباس يقرطون في أبي حنيفة وأصحابه . فقيل له : أكان أبو حنيفة يكذب ؟ فقال : كان أنبل من ذلك » .

= صاحب التواليف ، ثقة .

والراجح عندي اسم شيخه : عبد الله بن نافع الصائغ فتصحف « نافع » إلى « غانم » وإلّا فلا أعرفه .

☀ وإبراهيم بن الأغلب هو التميمي ، أمير المغرب ، أخذ عن الليث بن سعد وغيره ومات سنة ٩٦هـ .

\* \* \*

٢١٠٦ - إسنادُهُ صحيحٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزيادة من : ط.

<sup>(</sup>٢) في ط: إثم بالثاء المثلثة ، وكلاهما له وجه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة ليست في : ط .

<sup>(</sup>٤) تصحف في ط: عياش.